

اس عاجز كوالقدرب العزت مس سے زائد ممالک میں سفر کرنے کا موقع عطاكيا مشرق بهي ديكها بمغرب بهي ويكها، امريكه بحى ديكها، افريقه بحى ديكها، اليي حكه يرجعي عميا جهال حكومت وقت في لكها بهواتها كريددنيا كا آخرى كتاره ب-ايسعالقول من ميمي حاضر بواجهال جه مهينے دن اور جه مینے رات ہوا کرتی ہے۔ اتنا سفر کرنے کی توفق ملى مراكب بات مشام عين آئى كه ہر جگہ جہاں پر عاجز پہنجا کوئی ندکوئی علائے ی د بوبند کاروحانی فرزند بیضا کام کرتانظرآیا-

# كتابت كے جملہ حقوق بحق كتب خان فخريد، ديو بند محفوظ بيں ﴿قفصيلات،

: علمائے دیو بند کا تاریخی بس منظر نام كتاب

: حضرت مولا تا پيرفقيرة والفقاراحمنقشبندي مرظلة

: کاروسو تعداد

: قريدالحن بابتمام

: كتب خاند فخريد، ديوبند

كمپيوتركتابت : آرث لائن (عمرالني) لال مجد، ديوبند، يويي

\$ = 15 ib

کتب خانه فغریه، دیوبند K.K. FAKHRIYA DEOBAND مويائل: 09359230484

العزت نے ان کو دونوں علوم سے نوازا تھا۔ وہ حقیقت میں ''مرخ البحرین' تھے۔ وہ ظاہری علوم اور باطنی علوم کا سنگم تھے۔ ان کی قربانیوں کی وجہ ہے انگریز کے دور میں بھی دین محفوظ رہا ہے۔ اس بنا پرہم آج اس دین پرمل کرنے کے قابل ہیں۔

#### علمي ورثه كي حفاظت

دنیا کے دوسرے ممالک کو دیکھتے البانیہ، بوسنیا اور کوسووا جہاں پرغیر مسلموں نے غلبہ کیا وہاں مسلمانوں کی زندگیوں میں سے علم بالکل ختم ہوگیا تھا۔ حتیٰ کہ وہاں لوگوں کو کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا۔ جب کہ اس برصغیر میں انگریز کی دوسوسال کی حکومت بھی ہم سے علمی ورشہ نہ چھین سکی۔ بیدین والی نعمت باقی رہی اور المحددللد آج ہم اس دین کے مطابق زندگی گزاردہ ہیں۔ فرگی تہذیر یب کے خلاف کارروائیاں

بیت کی عشاظت بھلا کیسے ہوئی؟ اس کے ویجھے لاکھوں علماء کی قربانیاں موجود ہیں۔ کی عشاق تو وہ تھے جو جان کے نذرانے ہیں کر گئے اور کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے فرنگی تہذیب کے خلاف زندگی گزار کریا پابند سلاسل ہو کرمشکلات میں زندگی گزاری گل بند سلاسل ہو کرمشکلات میں زندگی گزاری گردین کواپے سینے سے لگائے رکھا۔ چٹائیوں پر ہیٹھنے والے ان حضرات نے اپنے لئے بھی غربت برداشت کی اورا پی اولا دے لئے بھی گر دین کی حفاظت کر گئے۔ ہرطالب علم کواپنے اسلاف کی اس تاریخ کاعلم

# علمائے دیوبند کا تاریخی پس منظر

الْسَحْمَدُ لِلَّهِ وَكَفَى وَ سَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى امَّا بَعْدُ فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ 0 بِسَبِمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ 0 وَالسَّرَّ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ 0 بِسَبِمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ الرَّحْمَنِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ وَالسَّرَّ اللَّهِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ وَالسَّرَّ اللَّهِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ وَالسَّرَ اللَّهُ مَنْ عِبَادِهِ شَهَدَاءِ 0 وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَر يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا مِنْكُمُ الْعُلَمَاءَ 0 وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَر يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا مِنْكُمُ الْعُلَمَاءَ 0 وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي مَقَامٍ آخَر يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ امَنُوا مِنْكُمُ اللَّهُ اللَّذِينَ امَنُوا مِنْكُمُ وَالْعَلَمُ وَوَالْعِلْمُ وَرَجْت 0 سُبْحُنَ رَبِّكَ رَبِ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُون 0 وَالْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ 0

ظاہری اور باطنی علوم کاسٹیم

علائے کرام کے اس اجتماع میں اپنے اسلاف سے متعلق ہاتیں کرنے کا ارادہ ہے۔ جس طرح ہمارارہ حانی رشتہ سینہ بہسینہ ہی علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچتا ہے اور شجرہ کہلاتا ہے اس طرح ہماراعلمی تسلسل بھی ہے جوا کا ہرین علمائے دیو بند سے ہوتا ہوا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا ہے۔ ہمارے اکا ہرین علمائے دیو بند علمی اور روحانی دونوں نسبتوں کے حال کا مل تھے۔ اکا ہرین علمائے دیو بند علمی اور روحانی دونوں نسبتوں کے حال کا مل تھے۔ جب درس حدیث دیے جیٹھتے تو عسقلانی اور قسطلانی نظر آ رہے ہوتے تھے اللہ رہ بیٹھتے تو عسقلانی اور قسطلانی نظر آ رہے ہوتے تھے۔ اللہ رب بھی مندارشاد ہر بیٹھتے تھے تو جنیداور بایزیدنظر آئے تھے۔ اللہ رب

#### شاه ولى الله رحمة الله عليه كي ولا دت

ایک طرف فرنگی کوششیں اتن زیادہ ہورہی تھیں تورب کریم نے دوسری طرف ان كامقابله كرنے كے لئے ايك بندے كو بيدا كيا۔ چنانج دہلى كے ایک بزرگ عالم شاہ عبدالرحیم رحمة اللہ علیہ کے ہاں ایک بیٹا ہوا۔ جن کا نام انہوں نے ولی الله رکھا۔ ٢٠ عاء من شاہ والی محدث وہلوی رحمة الله عليه كى ولادت ہوئی۔ انگریزوں کے اس ملک میں آنے کے بورے ایک سوسال بعد شاہ ولی اللہ محدث و بلوی رحمة اللہ عليه بيدا ہوئے۔

جب این جوانی کی عمر کو پہنچے تو مقامی علماء ہے جوعلم حاصل کرنا تھا کر کے مدین تشریف لے گئے اور انہوں نے وہاں سے ابوطاہر مدنی رحمة الله علیہ سے علم حاصل كيارشاه ولى الله وه عالم وين جي جنهول في سب سے يہلے قرآن مجيد كا فارى ميس ترجمه كيار جن كى كتابين" جية الله البالغة بمهيمات البيه، فيوض الحرمین، اکثر علماء کی نظروں ہے گزری ہوں گی۔ انہوں حرمین شریفین ہے وابس ہندوستان آکر یا قاعدہ دین کی تعلیم ویڈریس کاسلسلہ شروع کر دیا۔

#### شاہ ولی اللہ رحمة اللہ علیہ کے ہے

الندرب العزت نے انہیں فرزندار جمندعطا کئے۔ شاہ عبدالعزیز رحمة الله عليه، شأه عبدالقاور رحمة الله عليه أور شأه عبدالغي رحمة الله عليه أور شأه ہونا ضروری ہے۔علماءحضرات تو پہلے ہی جانتے ہیں تاہم اپناسبق یاد کرنے كى خاطرىيى عاجز آج اسيخ ان اسلاف كى باتيس عرض كرے گا۔ ايسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد

١٩٠١ء ميں انگريزوں كا ايك قافلہ واسكوڈ ے گاما كى سربراى ميں يمنى كے ساحل پر اترا اور اس نے مغل بادشاہوں سے کہا کہ ہم یہاں پر تجارت کرنا جاہتے ہیں۔ان کی مادی ترقی نے دفت کے حکمرانوں کو بروامتا اڑ کیا۔ چنانچہ انہوں نے دل کھول کران کوخوش آ مدید کہا۔ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام برایک فرم بى جس كے دفاتر مختلف علاقوں میں كھولے گئے۔ • • اسال كے عرصے میں اس كى تجارت اتن چىكى كدا كثر وبيشتر تنجارتى معاملات اس كى منحى مين آ كئے۔

#### انتظامي امورو مداخلت

علمائے وہو بند کا تاریخی ہی منظر

جب أنكريز نے ديكھا كەتجات براس نے قابو پاليا ہے تو اس نے انتظامی امور میں بھی عمل خل شروع کر دیا۔ چنانچہا اسکاء تک ہندوستان کے مختلف علاقوں میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے پرچم لہرارے تھے۔ انگریز چھوٹے چھوٹے علاقوں کا نظام اپنے ہاتھ میں لےرہا تھا۔ ظاہر میں تجارت تھی لیکن اندرنیت سیمی کہ جمیں بالآخراس ملک پرقابض ہونا ہے۔فریکی ان کاموں کو اتی جالا کی عیاری اور ہوشیاری ہے کرر ہاتھا کہ وقت کے حکمر انوں نے اس کا ادراك ندكيا ومهم اءتك انكريز جارمختلف صوبوں كا گورنر بن چكاتھا۔ قدرت کے چھ فصلے ہوتے ہیں۔

بلک ای تہذیب کوچی بہاں پرخونس کراینا طرز زندگی بھی دینا جا ہے ہیں۔اس شعور کے پیدا ہونے کے بعد دوسرے علمائے کرام نے بھی اس حقیقت کو محسوں کیا کہ میں فرقی سے نجات حاصل کرنا ضروری ہے۔

معركة مرنكاتهم

چنانچہ ۱۹ کا ویک مرفقاتی میں حیدر علی کے بینے سلطان نیم نے آ اگریزوں کے خلاف جنگ اڑی۔ بیدل میں دین کا دردر کھنے والا بندہ تھا۔ وہ ایپ کی فوجیوں کو لے کراگریز کے ساتھ نیرد آزما ہوا گراس کی فوج کے اندر ایک منافق بھی تھا جس کا نام میر صادق تھا۔ اگریزوں نے میر صادق کو ۹۰۰ مربع زمین دیے کا وعدہ کیا۔ چنانچہ میر صادق کی منافقت کی وجہ سے سلطان فیوکو شہادت نصیب ہوئی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ندہ وکی۔

جنك بإاى

جب انگریزوں نے میسور پر قبعنہ کرلیاتو وہ بوے مطمئن ہوئے کہ چلو
مسئلہ علی ہوگیا۔ گراس کے بچھ عرصہ بعد نواب سراج الدولہ نے انگریز کے
ساتھ پلای کی جگ انزی۔ اس کی فوج میں بھی ایک منافق تھا جس کا نام میر
جعفر تھا۔ اس کو انگریز نے حسب عادت مال و دولت کا لا لی دیا تو اس نے
سارے راز ان کو بتلا دیئے۔ چنانچ ۲۲ گھنٹے کے اندر یہ جنگ پلای بھی ایٹ
منطقی انجام کو پنجی اور انگریز اس میں بھی غالب رہا۔

رفع الدین رحمة الله علیه بیسب آفتاب اور ما بتاب تنظید الله علیه خانه بهمه آفتاب است تنظید الله علیه الله علی ا آفتاب است کی مصداق تنظید شاه رفع الدین اور شاه عبدالقادر نے اردو زبان میں قرآن پاک کا ترجمه کیا۔ ۲۲۲ اء میں شاه ولی الله محدث دہلوی کی وفات ہوئی۔

#### المكريزول كےخلاف جہادكافتوى

اس کے بعدان کے بڑے فرزند شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ ان کی مند

پر ہیٹھے۔شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کواللہ رب العزت نے فراست مومنانہ عطا

کی تھی۔ اللّٰہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کواللہ ربنو دِ اللّٰہ ۔ انہوں نے محسوس کر تھی ۔ اِنہوں نے محسوس کر تھی اراد نے خطر تاک ہیں۔ یہ ہم سے فقط ہماری دنیا ہی نہیں لینا

عیا ہے بلکہ ہمارادین بھی چھینا جیا ہے ہیں۔ چنا نچہ الا کا اہم شاہ عبدالعزیز محمۃ اللہ علیہ نے فرگیوں کے خلاف جباد کا فتوی دے دیا کہ ان کو ملک سے زمیۃ اللہ علیہ نے فرگیوں کے خلاف جباد کا فتوی دے دیا کہ ان کو ملک سے نالواور آزادی حاصل کرد کیوں کہ یہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہو چکا ہے۔ فتوی کی انہیں کے خلاف کہ یہ مسلمانوں کے اوپر فرض ہو چکا ہے۔ فتوی کی دیم میں میں میں کہ ہم کے فتوی کی دیم کے انہوں کے اوپر فرض ہو چکا ہے۔ فتوی کی کا تھیجہ

چنانچہ ۱۷۵۱ء کے اس فتو سے اعد جنتی ہمی آزادی کی تحریکیں چلیں
وہ دراصل اس فتویٰ کا نتیجہ تھا تحریک رسٹمی رومال، جنگ آزادی تجریک ترک
موالات اور تحریک بالاکوٹ یا اس طرح کی جنتی بھی کوششیں تھیں وہ سب کی
سب شاہ عبدالعزیز رحمة الله علیہ کے فتویٰ کا نتیج تھیں۔ مسلمانوں کے اندرایک
شعور پیدا ہونا شروع ہوگیا کہ فرگی اوگ فقط اپنی تنجارت ہی نہیں جبکا نا جا ہے

ے نبحات لی سکے البنداوہ اور ان کے شاگر دشاہ اساعیل شہیدر تمۃ اللہ علیہ جن کے ساتھ تقریباً ۱۰۰ کے قریب مجاہدین اور ۲۰۰۰ مریدین تھے۔ انہوں نے انگریز کے خلاف قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا اور در اور خیبر کے داستے بشاور کے اندر واضل ہوئے سیاور کے اندر واضل ہوئے سیلے حملے میں سیداحم شہیدر جمۃ اللہ علیہ نے بشاور کو فتح کرلیا۔

شاه اساعيل شهيدرهمة الله عليه كاجهاد

اس کے بعد شاہ اساعیل شہید رحمۃ اللّہ علیہ نے پینا ور کے چوک ہیں کھڑے ہوکرشر بعت کے نفاذ کا اعلان کیا، شراب کی بندش کا اعلان کیا، ہید کم مئی اتو ارکا دن تھا۔ بجیب بات ہیہ ہے کہ ۱۹۷۱ء ہیں حضرت مفتی محمود رحمۃ الله علیہ جو انہی کے روحانی فرزند شعے جب اللّہ رب العزت نے ان کو وہال کا علیہ بندشر بنایا تو انہوں نے بھی پشاور کی اس جگہ پرشراب کی بندش کا اعلان کیا۔ وہ بھی کیم مئی اتو ارکا دن تھا۔ پشاور پر فتح حاصل کرنے کے بعد سیداحمہ شہید رحمۃ الله علیہ کا بی برحما۔ شکیاری اوراکوڑہ فتک کو فتح کرتے موسید احمد ہوئے بال کوٹ کی طرف بڑھا۔

سيداحمة الله عليه كادوثوك جواب

پنجاب کے گورزرنجیت سکھ نے پیغام بھیجا کہ اٹک سے ادھر کا علاقہ تم سنجالواور ادھر کا علاقہ ہم سنجا کتے ہیں۔سیداحمہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فر مایا کہ مجھے زمین کی ضرورت نہیں بلکہ مجھے لوگوں کے دین کی ضرورت ہے۔ میں تو دین کی حفاظت کے لئے بیقدم اٹھا چکا ہوں۔ میں اپنے قدم بڑھاؤں گایا تو

#### رنجيت سنكه كي تعيناتي

جب انگریز نے میسور اور پلای کی بیجنگیں جیت لیس تو اس نے سوچنا شروع کردیا کہ بیخ یکیں کیوں کھڑی ہورہی ہیں۔ان کا کچھ پکابند وبست کرنا چاہئے تا کہ آئندہ ہمارے خلاف کوئی تحریک کھڑی ہی نہ ہو سکے۔ چنانچہاس نے مسلمانوں کے اوپر اپنا فکلنجہ کسنا شروع کر دیا۔لیکن اس نے بیچی محسوں کیا کہ اگر مین مسلمانوں پر بلاواسط مظالم ڈھاؤں گاتو وہ انگریزوں کے اور زیادہ مخالف بن جا کیں گے۔ چنانچہ ۱۸۲۲ء میں اس نے رنجیت سنگھ کو پنجاب کا گورٹر بنادیا۔

رنجيت سنكه كي مظالم

رنجیت سنگھ نے انگریز کے اشارے پرمسلمانوں کا وہ براحشر کیا کہ جس کو پڑھ کر انسان کے روشکے کھڑے ہوجاتے ہیں۔علماء کوتل کیا،مسلمانوں کی عورتوں کو ہے آبرو کیا،ان کی جائیدادیں اوراملاک کواپنے قبضہ میں لیا۔ جس طرح ہے بھی وہ مسلمانوں کو پریشان کرسکتا تھا اس نے کرنے میں کوئی کئی نہ کی ہے کا رہے ہے۔ اسلمہ جاری رہا۔

#### سيداحد شهيدرجمة التدعليدكاجهاد

بالآخرول میں دین کا درور کھنے دالے ایک بزرگ سیداحمد شہیدر حمة اللہ علیہ نے دیکھا کہ اب کا درور کھنے دالے ایک بزرگ سیداحمد شہیدر حمة اللہ علیہ نے دیکھا کہ اب کسی نے کسی کوقر بانی دیتا ہوگی تا کہ مسلمانوں کوان مصیتیوں

دو جرنیلوں کی شہادت

چنانچہ اگریز کی ایماء پر رنجیت سکھ نے اپی فوج کے کر وہاں مقابلے
کے لئے آگیا۔ بالاکوٹ کے قریب سیداحمہ شہیدرجمۃ اللہ علیہ نے پڑاؤڈ الا ہوا
تھا۔ اگریز نے مقامی و بہاتوں کولائی دے کران سے معلومات ماصل کیں
اور تبجد کی نماز پڑھتے ہوئے سیداحمہ شہیدرجمۃ اللہ علیہ کوشہید کر دیا۔ ۵مرئی کو
سیداحم شہیدرجمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تو شاہ اسائیل شہیدرجمۃ اللہ علیہ نے
پراگریز سے جنگ کرنی شروع کردی۔ چاردن میم کے موتار ہا۔ جی کہ اس کی میراکم ریز سے جنگ کرنی شروع کردی۔ چاردن میم کے موتار ہا۔ جی کہ اس کی میراکم ریز سے جنگ کرنی شروع کردی۔ چاردن میم کردی نے سے دوہ حضرات ہیں
کوشاہ اسائیل شہیدرجمۃ اللہ علیہ بھی شہید کردیئے گئے۔ بیدہ حضرات ہیں
کوشاہ اسائیل شہیدرجمۃ اللہ علیہ بھی شہید کردیئے گئے۔ بیدہ حضرات ہیں
جن کی تیور آج بھی بالاکوٹ میں موجود ہیں۔

#### شاه اساعيل كى كرامت

تاریخ میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب شاہ اسائیل شہید رحمۃ اللہ علیہ چاروں طرف سے گھیر لئے گئے تو ایک سکھے نے بی علیہ المسلوق والسلام کی شان میں گستاخی کے الفاظ کیے اور دوسرے نے ان کے او پر کھوار تان کی۔ شاہ اساعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ول میں عشق رسالت کی الیم کیفیت تھی کہ آپ ان ناز باالفاظ کوئ کر تڑپ الحے اور آپ نے قتم کھائی کہ میں اس وقت تک نہیں مروں گاجب تک کے میں تیرا کام تمام نہیں کرلوں گا۔ یہ میں اس وقت تک نہیں مروں گاجب تک کے میں تیرا کام تمام نہیں کرلوں گا۔ یہ کہ کرآپ نے اس کے او پر خبر اہرایا مگر دوسرے سکھے نے آپ پر کھوار کا وارکیا،

آپ کاس آپ کے تن سے جدا ہو کر گریا۔ بجیب بات ہے کہ بدن چوں کہ
حرکت میں آچکا تھا اور ہاتھ میں خبخر تھا لہذا بدن بغیر سرکے اس کے پیچے بھا گا
د ہا۔ جب سکھنے ویکھا کہ بغیر سرکے یہ بدن میری طرف بھاگ رہا ہے تو وہ
ورکے مارے بیچے گرا۔ آپ اس کے اوپر گرے اور آپ کا خبخر اس کے بینے
میں پیوست ہوگیا۔ اس طرح آپ کی شم اللہ رب العزت نے پوری فرمادی۔
مدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے پچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ دب
مالعزت کے ہاں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ جب وہ شم کھا لیا کرتے ہیں تو اللہ
دب العزت ان کی شم کو پورا کردیا کرتے ہیں۔ لو اقسم علی اللہ لاہو ہ۔
شاہ اساعیل شہیدر حمد تا اللہ علیہ کی کتب

چنانچ شاہ اساعیل شہید رحمۃ الله علیہ کی کتاب" تقویۃ الایمان" اور
"منصب امامت" آپ کے یقین کامل کی نشانیاں ہیں۔ آپ کا نعتیہ کلام
"سلک نور" اب جھپ چکا ہے اور آپ کے دل میں جوعشق رسول سائی چاہ تھا
اس کا اندازہ اس نعتیہ کلام کو پڑھ کر ہوتا ہے۔

#### انكريز كے خلاف علمائے ديوبند كامشوره

جب انگریز اس میدان میں بھی غالب آگیا تو بقیہ علماء نے ۱۸۵۱ء میں آپس میں مشورہ کیا کہ انگریز کے خلاف جمیں کوئی اور قدم اٹھانا جا ہے۔ چنا نجے اس میں مولا ناجعفر تھانیسری، حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر کی رحمة اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی وغیر جم ہوجاتی ہے۔ بچھے اس کی وجوہات بتاؤ تا کداس کو ہمیشہ کے لئے ختم کیا جا
سکے۔ چنانچانہوں نے برطانیہ سے اپنے مبصرین اور تجزیدنگار بلائے جنہوں
نے آکر حالات کا جائزہ لیا اور کہا کہ اس وقت تک تحریکیں اٹھتی رہیں گی جب
کے ان تین چیزوں کو ختم نہ کر دیا جائے۔

ہلاسب سے پہلے تر آن مجید کوئم کرنا جائے۔ ہلا علمائے کرام کوئم کرنا جائے۔ ہلا جذبہ جہاد کوئم کرنا جائے۔ ستمن باتیں اسبالباب تھیں۔

علمائے كرام كافل

چنانچانگریزنے ای پڑمل درآ مدشر دع کردیا تمین سال کے اندرقر آن یاک کے تمین لاکھ نسخ نذرآتش کردئے اور ۱۳۰۰ علمائے کرام کو پھانسی دی تحقی۔

تفامسن اپن تاریخ میں لکھتا ہے کہ دیلی سے لے کر پشاور تک جرنیلی مرک کے دونوں طرف کوئی بردادر خت ایسانہیں تھا جس پر کسی عالم کی لاش لکتی فظر نہ آرہی ہو۔ بادشاہی مسجد جس بھانسی کا پھندہ لانکا یا گیااور دیگر مسجدوں کے اندرعلمائے کرام کو بھانسی دی گئی۔

تفامسن اپنی یا دواشت میں لکھتا ہے کہ میں دہلی گیاتو کمب میں تفہر اہوا تھا۔ مجھے دہاں انسانی گوشت کے جلنے کی بد بومسوں ہوئی۔ میں پریشان ہوکر حضرات موجود تھے۔مشورے بیل ہے بات آئی کہ ہماری افرادی قوت بہت کم انگریز کے خلاف کیے لڑ سکتے ہیں۔ اس موقع پر حضرت مولا تا قاسم نافوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہوکر کہا کہ کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی تھوڑی ہے؟ آپ کے ان الفاظ سے دوسرے علماء کے اندر بھی شہادت کا جذبہ جاگ اٹھا چول کہ ہے ان الفاظ سے دوسرے علماء کے اندر بھی شہادت کا جذبہ جاگ اٹھا چول کہ ہے ان الفاظ سے دوسرے تو زیادہ تھے چنانچہ فیصلہ ہوا کہ جومر منی ہو ہمیں انگریز کے خلاف جہاد کرنا ہے۔

#### جنگ آزادی

سال ہراس مشورہ پر عمل درآ مد کی تیاری ہوتی رہی۔ چنانچہ ۱۸۵۷ء میں جنگ آزادی لای گئی، اس کے دومحاذ بنائے گئے ایک محاذ انبالہ میں جس کے قائد مولانا جعفر تھانیسری تھے اور دوسرامحاذ شاملی میں جس کے سید سالار حاجی امداداللہ مہا جر مکی رحمة الله علیہ تھے۔ مقابلہ ہوا، حافظ ضامی رحمة الله علیہ کوشہادت بھی ملی ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوبی رحمة الله علیہ کوزخم بھی آئے کوشہادت بھی ملی ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوبی رحمة الله علیہ کوزخم بھی آئے چول کدا تگریز کا بلہ بھاری رہااور علماء کو چول کدا تگریز کا بلہ بھاری رہااور علماء کو چربھی فتح نصیب نہ ہو تکی۔

تکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے اے میر مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا جب برطانیہ کے حکمران جب برگلف واقعات چین آئے تو وائسرائے سے برطانیہ کے حکمران نے بید بوجھا کہ آخر کیا بات ہے بچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی تحر کیا بات ہے بچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی تحر کیا بات ہے بچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی تحر کیا بات ہے بچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی تحر کیا بات ہے بچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی تحر کیا بات ہے بچھ دنوں کے بعد کوئی نہ کوئی تحر کیا بات ہے بی

ظلم كى انتبا

مولانا تفانيسري رحمة الله عليه اليي كتاب "عاريخ كالاياني" من لكهة میں کہ ہم کئی علماء تھے جن کو گرفتار کر کے امرتسر جیل میں رکھا گیا پھر فیصلہ کیا گیا كدان كولا بهور يهيج ديا جائے - جب لا بهور يہنج ديا گيا تو يبال كے حكمرانوں نے فیصلہ کیا کہ ان کومزادی جائے تا کہ ان کی وجہ سے دوسروں کو بھی عبرت حاصل ہو۔ وہاں کا انگریز حکمران اتنا ظالم تھا کہ اس نے لوہے کے پنجرے بخائے جن کے جاروں طرف اس نے او ہے کی کیلیں لگوائیں اوراس کے اندر عجك انتي تصور ي تحتى كهاس مين ايك آ دمي فقط ميندسكنا تقاله جهب آ دي اندر مينصا تو اس کی جاروں طرف کیلیں ہوتیں۔علائے کرام کوان پنجروں کے اندر بند كركر ريل ك د ي من ان يتجرون كوركاديا كيا- اس طرح ان كولا مور ے ملتان پہنچایا گیا۔ فرماتے ہیں کدریل کے ڈید کو جھنکے لکتے تو ہم بھی ادھر گرتے بھی ادھر گرتے تو ہمارے بھی اس طرف کیلیں چھیتں اور بھی اس طرف۔جسم کے جاروں طرف کیلوں کی وجہ ہے زخم بن سکتے جن میں ہے خون جاری رہتا۔

تنین مہینے کے اندر ہمیں لا ہور سے ملتان پہنچایا گیا۔ کئی کئی ہفتے یہ بوگیاں گھڑی مہینے کے اندر ہمیں لا ہور سے ملتان پہنچایا گیا۔ کئی کئی ہفتے یہ بوگیاں گھڑی رہتیں اور ہماری پروائی نہ کی جاتی ہم گری میں پسینے کی وجہ ہے پریشان ہوتے۔ بھی گری میں بیاس کی شدت کی وجہ ہے ترزیتے اور بھی اپنے رخموں کی وجہ سے بریشان ہوتے ہوتا تھا زخموں کی وجہ سے پریشان ہوتے۔ لگانے کے لئے مرہم بھی گوئی نہیں ہوتا تھا

اٹھا کہ یہ کیا معاملہ ہے جب کیمپ کے پیچھے جاکر دیکھا تو بچھا گریزوں نے انگارے جلائے ہوئے سے اور چالیس علاء کو بے لباس کر کے ان انگاروں کے پاس کھڑا کیا ہوا تھا اور آنہیں یہ کہا جارہا تھا کہتم ہمیشہ کے لئے ہماراساتھ دینے کا وعدہ کرونہیں تو تہہیں انگاروں پرلٹا دیں گے۔ انہوں نے انکار کیا تو چالیس علاء کو انگاروں پرلٹا دیا گئے۔ بدان کے گوشت جلنے کی بد بوتھی جو خیموں چالیس علاء شہید ہو گئے تو میں بھی محسوس ہورہی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ ای طرح چالیس علاء شہید ہو گئے تو پھرچالیس اورعلاء کو بھی ای طرح او پرلٹایا گیا۔

مولانااحمرالله تجراتي كاجواب

مولا نااحمداللہ مجراتی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے۔ ایک انگریزنے ان سے کچھ بی بیسی تھی وہ انگریز اس وقت ان لوگوں میں سے تھا جوسلمان علاء کو بھانسی دے رہے تھے۔ اس نے مولا نااحمداللہ مجراتی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ تھی اس تحریک کہا کہ تیں ، آپ صرف زبان سے کہددی کہ میں اس تحریک آزادی میں شریک نہ تھا میں آپ کا نام بھانسی وینے والوں میں سے نکال دول گا۔ احمداللہ مجراتی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں یہ بات کر کے اللہ رب العزت کے دفتر سے نام نکلوانانہیں جا ہتا۔ سبحان اللہ

تو ان حضرات نے اپنی جان کے نذرانے تو پیش کر دیے مگر انگریز کا ساتھ دینے پر تیار نہ ہوئے۔ جذب جہادتم كرنے كى ناكام كوشش

چنانچا گریز نے علاء کو بھائی دینے کے بعد تیسرا کام یہ کیا کہ اس ملک کے اعمد کھا نے اگریز کے اعمد کھا نے جہاد کر ناحرام ہے۔ اس تاریخ کے پس منظر جیں یہ سب باتیں جھنی آسان ہوجا کی گرافر کا مراح ہے۔ اس تاریخ کے پس منظر جیں یہ سب باتیں جم جعفر اور آسان ہوجا کی گرافر پر کا ساتھ دینے والے کون تھے؟ یعنی میر جعفر اور میرصاد ق کون تھے جنہیں ہم بعدالاث ہو گئے۔ آپ کو بڑے بڑے نین وار ملیس کے جن کی تاریخ انگر پر ول تک ملے گی اور جو حنفرات قربانیاں دینے والے ملیس کے جن کی تاریخ ہمارے اسلاف کے ساتھ جا کر ملے گی چنانی مانگی اور جو حنفرات قربانیاں ویئے مانگر پر نے ان جی تاریخ ہمارے اسلاف کے ساتھ جا کر ملے گی چنانی جا کر یہ کی جنانی جا کر منے گرفت کرام کوشہید کیا اور اس امت سے جذبہ جہاد کوختم کرنے کے لئے جہاد کی حرمت یوفتو سے جاری کروا ہے۔

#### دى برارىدارى بند

مختف مدارس اس وقت وقف کی جائیداوے چانکر نے ہے۔ چانچہ انگریز نے وقف کی تمام اطاک کواپ قبضے میں لے لیا اور یوں کو یا مدارس کی شدرگ کو کا ف دیا گیا۔ چتانچہ فقط ویلی شہر میں ایک ہزار مدارس بند ہو گئے۔ بردے بردے مدارس کی تعدادوں ہزارتھی جن کو بند کر دیا گیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ کا تدمید و بالوی رحمۃ الفد علیہ کے مدر سرد جمیہ پر بلڈ وزر پھیرویا گیا اور بالکل مرابر کردیا گیا۔ انگریز اپنی طرف سے پورابند و بست کر چکا تھا۔ اس میں اس کو

اور بمیں اتن تکلیف میں رکھا گیا کہ ہم اس کی حقیقت الفاظ میں بیان ہی نہیں کر سکتے۔

تمین مبینے ان کیلوں والے پنجروں میں رو کر آخر ہم مانان پنجے وہاں ہمیں اگریز نے نکالا اور بتاویا کہ ہمارے لئے کھائی کا تھم ہو چکا ہے۔ جب ہم نے کھائی کا تھم سنا تو ہمارے چہروں کے اوپر تازگی آگئی کہ الحمد نقد اب من لی تر سے۔

اگلے دان جب انگریز آیا تو اس نے دیکھا کہ عائے کرام کے چہروں پر بری تازگی ، یوی رونق اور براالحمینان ہے۔ اس نے بوجھا کہ کیا وجہ ہے کہ آج تمہارے چہرے پر براالحمینان ہے۔ اس نے بوجھا کہ کیا وجہ ہے کہ اس کے کہ ماری شہادت کا وقت قریب ہے۔ جب انگریز نے بیسنا تو وہ سو چنے مگ گیا۔ ہماری شہادت کا وقت قریب ہے۔ جب انگریز نے بیسنا تو وہ سو چنے مگ گیا۔ چنا نچاس نے فوراا ہے افسر سے رابطہ کیا کہ ان کو بھائی دیں گے تو اس پر بیر خوشیاں منارہ جی اور ہم ان علا ، کو نوش نیس و کھے سکتے۔ چنا نچہ فیصلہ کیا گیا خوشیاں منارہ جی ان اور ہم ان علا ، کو نوش نیس و کھے سکتے۔ چنا نچہ اطلان ہوا کہ ان کو اس کیا جاتے ہے انسی کا فیصلہ واپس لیا جاتا ہے۔ اس موقع پر موالا نا جعفر تھائیسر کی رحمة الشرطیہ نے آیک جیب شعر انسیا۔

مستحق وار کو تھم نظر بندی ملا کیا کہوں کسے رہائی ہوتے ہوتے رہ گئی کے اگر شہادت نصیب ہوجاتی تورہائی سوجاتی ۔ سبحان القہ شب ت کی فاطر کتنا تڑینے والے لوگ تھے۔ قاسم نانوتوی رحمۃ القدعلیہ نے بیاملان فرمایا کہ میں آج دارالعلوم دیوبند کا سنگ بنیادایک ایس ہستی ہے رکھواؤں گا جس نے اپنی زندگی میں کبیرہ گناہ تو سیا کرنا، دل میں مجھی کبیرہ گناہ کرنے کا صمم ارادہ بھی نبیں کیا۔

#### شاه سين احدرهمة الله عليه كاتفوى

مولا نااصغر حسین کا ندهلوی رحمة التدعیبه کے مامول شاہ حسین احمد رحمة التدعلية من شاه ك نام م شهور تقه ان كاقد و يكف مين ا تنابر انبين تفامًر القد تعالى كے يبال بہت براتھا۔ وہ كھاس كائے اور بيج كر اپني زندكي أبرُ ارتے تھے۔ وہ تھوڑے تھوڑے پیسے روزانہ بچات رہے۔ بیورے سال میں ان کے پاس اتنے ہیے جمع ہوجاتے تھے کہ دارالعلوم دیو بند کے تمام اساتذہ کی ایک مرتبہ وہ اینے گھریس دعوت کرتے تھے۔اساتذہ لکھتے ہیں کہ ہم ساراسال ان کی وعوت کے منتظرر ہتے کیوں کہ جس دن ہم ان کے گھر کا کھانا کھاتے تھے جالیس دن تک ہمیں اپنی نماز دن کی حضوری میں اضافہ محسوس: وتا تھا۔ایسے پر ہیز گاران ن نے دارالعلوم دیو بند کاسٹک بنیا در کھا۔ عابد کے یقیں ہے روٹن ہے سادات کا سیاصاف ممل أتكمول في كبال ديكها موكا اخلاص كا ابيا تاج تحل بیا خلاص کا ایسا تا جیحل بنادیا که دنیامی کوئی اس کی مثال نبیس متی۔ بدوہ یا کیزہ مستیاں ہیں جن کے باتھوں سے رکھی ہوئی این میں اتی برکت پیدا ہوئی کہ اس دارالعلوم کو القد تعالی نے ایک یو نیورٹ بنایا کہ آج ئى سال تگے۔

وارالعلوم ويوبندكا قيام

ا ۱۸۶۱ء میں بھرا بتد کے ایک مقبول بندے حضرت مولانا قاسم نانوتو ی رحمة الله عليه كول ميس بيرخيال آيا كهمسمانون سيحان كي ونيا توجيمين في تنی، بیکوئی اتنا بزانقصان نبیس ہے لیکن مسلمانوں ہے تواب ان کا دین چھینا جاربا ہے۔ یہ بہت برانقصان ہے۔ لہذا اس کی تلاقی کی کوئی صورت ہونی عا<u>ہے</u>۔ان کی سسرال دیو بند میں تھی اور رہیجھوٹی سی بہتی تھی۔ چنانجہے ۱۸۶۷ء میں انہوں نے اس جھوٹی سیستی میں ایک دارالعلوم کی بنیا در تھی۔ تھوٹی بستی کو اس کے منتخب کیا گیا کہ برا ہے شہر کی سرگر میاں حکومت وقت کی نظر میں فورا آجاتی ہیں، جھوٹی ستی ہے کام شروع کریں گے تو کسی کی نظر میں ہی نہیں آئیں گے۔ واقعی ان کی بات سیجی نکلی۔ ۱۸۶۷ء میں جب انہوں نے بیاکام شروع کی تو ۱۳۰مئ کا دان تھا اور بندرہ محرم الحرام کی تاریخ بنتی تھی جب دارالعلوم دیو بند کاسنگ بنیاد رکھا گیا۔اٹارےایک درخت کے نیچا یک استاد اورا میک شاگرد، پڑھائے والے کا نام ملاجمود رحمة القد علیداور پڑھنے الے کا نام محمود حسن رحمة القد عليه - يُونَى نيس جانباتها كديه ببها قدم جواتها يا كيا ہے بالآخرا ہے کتنا بڑا ملمی مرکز بنتا ہے۔ ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں کے دلوں کو علمی معارف سے سیراب کرتاہے۔

دارالعلوم دیوبند کا جب سنگ بنیاد رکھا جانے لگا تو حضرت مولا نامحمر

جبالعكم

الحمد نقد یہ آبولیت عند انقد ہے کہ دنیا کے و نے و نے میں اس مادر علمی کے روحانی فرزند بیٹے ہوئے دین کا کام کررہے ہیں اور لوگوں کے سینوں کونور سے بھررہے ہیں۔ بہر حال علما و دیو بند نے علمی کام جوشر و ح کیا تو یہاں سے نظے والے طلبا جبال علم بن گئے۔ ایک ایک طالب علم ایسا تھا کہ جوائے وقت کا آفاب اور ماہتاب ٹابت ہوا۔ یہ سلسلہ ای طرح چلی رہا جتی کہ حضرت شخ البند محمود آلحین رحمة القد علیہ نے اپنے اسلاف کے اس علمی و مملی تسلسل کو جاری رکھیں۔ جاری رکھیاں جری رکھیں۔ وار العلوم و یو بیٹر بمقابلہ علی گڑھ کا لج

مولا نامملوک علی رحمة الله علیه کے دوشاگر و تھے۔ ایک کانام تھا قاسم نانوتو ی رحمة القد علیه انہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیا در کھی اورایک کانام تھا احمد خان جومرسیدا حمد خان کے نام سے مشہور ہوا۔ بعد میں اس نے ایک کالج کی بنیا در کھی ۔ علی گڑھ میں ای نے انگریزی زبان سکھنانے کو زیادہ ترجیح دی بنیا در کھی ۔ علی گڑھ میں ای نے انگریزی زبان سکھنانے کو زیادہ تو جددی گئی تو جب کہ دارالعلوم دیوبند میں خالصتا دین علوم کو پڑھانے پرزیادہ تو جددی گئی تو بید دنوں بڑی درس گا ہیں اس وقت کی تھیں ۔ علی گڑھ نے ککرک بیدا کے لیکن دیوبند نے کو بیدا کے لیکن دیوبند نے کھی اس کی گڑھ نے کارک بیدا کے لیکن دیوبند نے کو بیدا کے اور منبر وحمراب کوسلامت رکھا۔

مشرق ادر مغرب، شال ادر جنوب غرض برطرف دار العلوم كافيض نظراً تا ب-دار العلوم ديوبند كافيض

اللهرب العزت نے اس عاجز کودین کی نسبت ہے دنیا کے جالیس ے زیادہ ملکوں میں سنر کرنے کی تو فیل بخشی ہے۔اس جگہ بھی گئے جہاں جھ مہينے دن اور جھ مہينے رات ہوتی ،سائبر ما ميں بھی محے جہاں ہرطرف ت بست ہوائیں اور برف بی برف نظر آئی، ہم نے برف برنمازیں پڑھیں، اسی جگہ بھی دیکھی جس کو End of the world (ونیا کا آخری کنارہ) کہتے ہیں۔ حکومت نے یہ بات وہال ملسی ہوئی ہے۔ کیوں کہ جون کے مہینے میں ایک ایبادن آتا ہے جب وہاں پرتقریباً ایک لاکھ سیاح اسمے ہوتے ہیں۔ وہاں پر ایک دلچسپ منظر ریہ ہوتا ہے کہ سورج غروب ہونے کے لئے سمندر کے بالی کے قریب آتا ہے اور غروب ہونے کے بجائے دوبارہ طلوع ہونا شروع ہوجاتا ہے۔اس لئے دنیا کے سائنس دان اس جکہ کودنیا کا آخری کنارہ کہتے ہیں۔افریقہ کے جنگل بھی دیکھے اور امریکہ کی دنیا بھی دیکھی کین ایک بات عرض كردول كه يه عاجز جهال بحى كميا، آبادي تحى يا جنكل تفا، يهازول كى چوٹیاں تھیں یا زمین کی پہتیاں تھیں، وہاں پر دارالعلوم دیوبند کا کوئی ندکوئی روحاني فرزند بينفادين كاكام كرتا نظرآ ياردارالعلوم ديوبندكواتي قبوليت حاصل ہوج کی ہے۔

تھا جس میں ہندواور عیمائی سب نداہب کے لوگ آتے تھے۔ حضرت نے وہاں جا کراسلام کے عنوان پر بیان کیا جتی کے غیرمسلموں کولا جواب کردیا۔
آج کل مباحثہ شاہ جہان بور کے نام سے بازاروں میں چھوٹا سا پیفلٹ ملتا ہے۔اللہ تعالی نے ان کوفل فدادر منطق کا وہ عم دیا تھا کہ کوئی ان کے سامنے تھم مہرسیس سکتا تھا۔

#### شورش كشميرى رحمة الله عليه كااظهار عقيدت

شورش نے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ القدعدیہ کے بارے میں لکھ شافع کون و مکان کی راہ دکھلاتا رہا گراہان شرک کو توحید سکھلاتا رہا اس صدی میں عصر حاضر کا فقیہ ہے مثال سنت خیر الورا کے زمزے گاتا رہا بیرچم اسلام ابر درخشال کے روپ میں بیت کدوں کی چار دیواری پہ لبراتا رہا بت کدوں کی چار دیواری پہ لبراتا رہا بت کدوں کی چار دیواری پہ لبراتا رہا ہول مان بیر

دل میں عشق رسول سی ایس قدرتھا کدان کا نعتبہ کلام بڑھتے ہیں تو حیران ہوجائے ہیں چنانچہ نبی علیہ الصلوق والسلام کی شان میں عجیب اشعار لکھتے ہیں۔ فينخ الهندر حمة الله عليه كي على كره هآمد

المندرجمة التدعيي على المندرجمة التدعيي المرات المحالي المحال

ہائے یہ صرف تمنا کی زبان سے دوریاں اس قدر یہ سختیاں دشواریاں مجبوریاں یاد ایام جفا آخر بھلائیں کس طرح دل فرتی سے لگائیں کس طرح دل فرتی سے لگائیں تو لگائیں کس طرح

اس کے بعد ان طلبا کو بہۃ چلا کہ ہمارے رائے جدا ہیں ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھا ہونامشکل ہے۔ ان کا دین اور ہے اور ہمارا دین اور ہے حضرت مولا نامحمد قاسم نا نونوی کا علمی فیض

دارالعلوم دیوبند میں حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمة القد علیه کی جلیل القدر شخصیت کاعلمی فیض بہت زیادہ تھا۔ شاہ جہان پور میں ایک میاحثہ ہوا کرتا

میرے آقا کا مجھ پر تو اتنا کرم تھا
جر دیا میرا دائن پھیلائے سے پہلے

یہ اتنے کرم کا عجب سلسلہ تھا
نشہ رنگ لایا پلائے ہے پہلے
جب مید بین طبیبہ سے والیس ہونے گلے اور آخری وقت آپ نے روضہ
انور پرنظرڈ الی تواس وقت آپ نے بیشعر پڑھا۔
جزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں فدا ہوتا
جو بس چان تو مرکر بھی نہ میں تجھ سے جدا ہوتا

سب سے پہلے مثیت کے الوار ہے نقش روئے محمد بنایا کیا پھر ای تور سے مانگ کر روشی برم کون و مکال کو سجایا سمیا وه محمد بھی احمد بھی محمود بھی حسن فطرت کا شاہر بھی مشہود بھی علم و حكمت پين ده غير محدود بھي ظاہراً امیوں میں اٹھایا کیا ئى عليدالصلوة والسلام كى شان مين عجيب اشعاركها كرت منه- جي پر حاضر ہوئے تو انہوں نے اپنے جوتے اتار دے۔ نازک بدن تھے کی نے كبا، حضرت! آپ ئے پاؤل زخى ہوجائيں گے۔فرمايا، ہاں میں نے جوتے اس کے اتاروئے ہیں کہ ایسانہ ہوکہ جس جگہ پرمیرے آقامن پینے کے میارک قدم کے ہوں قاسم نانوتوی کا جوتوں والا پاؤل عین ای جگہ پر پڑجائے۔ چنانچ فرماتے ہیں۔

امیدیں انکوں بیں نیکن بری امید ہے یہ کہ میرا شار کہ ہو سگان مدینہ میں نام میرا شار جبوں جیوں تو ساتھ سگان حرم کے تیرے پھروں مرد کا کہ میرا تو کھا کیں مدینہ کے جمے کو مرغ و مار

القدرب العزت كے مجبوب مل اللہ كا محبت ان ك ول ميں سائى ہوئى اللہ

#### انتباع سنت

نبی عدیہ الصلوٰ ق والسلام کی اس محبت کی وجہ سے ایک ایک سنت بران کا عمل تھا۔ ایک مرتبہ حضرت نانوتو کی رحمۃ انتہ ملیہ کی موت کے وارنٹ جارئ کر وے گئے۔ جب پہتہ چلاتو آپ رو بوش ہو گئے۔ رو بوش ہونے کے بور ساون بعد آپ باہر نکل آئے۔ کسی نے کہا کہ حضرت انگریز آپ کو؛ هونڈ رہا ہوا اور آپ کی موت کے وارنٹ جاری ہیں۔ آپ نے فرہ یا، میں نے پنے آتا کی زندگی برغور کیا جھے غارؤ رہیں رو بوش کے تین دن نظر آت ہیں۔ ہذا آتا کی زندگی برغور کیا جھے غارؤ رہیں رو بوش کے تین دن نظر آت ہیں۔ ہذا تیں۔ ہذا تین ون غائب رہا۔ اس کے بعد باہر نکل آیا ہوں۔ انگریز اگر کے لیں میں بھی تین دن غائب رہا۔ اس کے بعد باہر نکل آیا ہوں۔ انگریز اگر کے لیں میں بھی تین دن غائب رہا۔ اس کے بعد باہر نکل آیا ہوں۔ انگریز اگر کے لیں میں بھی تین دن غائب رہا۔ اس کے بعد باہر نکل آیا ہوں۔ انگریز اگر کے لیں کرتے تھے۔

# مولا نارشيداحد كنگوى اورعشق رسول مانعيان

حفرت مولا نارشید احمد گنگوبی رحمة القد علیه اس دارالعلوم دیوبند کے دوسر سیبوت تھے۔ اپ وقت کے بے مثال فقیہ تھے۔ فآوی رشید بیا کثر علماء کی نظروں سے گزرتار ہتا ہے۔ اللّٰہ رب العزت نے ان کوقطب الارشاد بنادیا۔ جالیس سال تک حدیث پاک کا درس دیا اور آئی محبت کے ساتھ درس

دیا کہ ایک مرتبہ طلبا کو درس صدیث پڑھا رہے تھے کہ اچا تک بارش شروع برقی طرف برقی طرب نے فورا اپنی کما ہیں بغل میں دبائیں اور اپنے کمروں کی طرف بھی گے۔ ان کے جوتے وہیں رہ گئے۔ حضرت نے اپنے رو مال کو وہیں بچھایا اور ان طلب کے جوتے اس رو مال کے اندرر کھے، گھڑ کی بنائی اور اپنے سر براٹھا کر کمرے میں لے آئے۔ جب طلبانے دیکھا تو ان کی جینی نکل گئیں۔ سبنے کہ کمرے میں لے آئے۔ جب طلبانے دیکھا تو ان کی جینی نکل گئیں۔ سبنے کے حضرت! آپ ہمارے جوتے اٹھا کر لے آئے۔ ہم خود اٹھا لیتے۔ آپ کے حضرت! آپ ہمارے جو تے اٹھا کر لے آئے۔ ہم خود اٹھا لیتے۔ آپ نے بروی س بکی ہے جواب دیا کہ جولوگ قال اللہ اور قال الرسول پڑھتے ہیں میں ان کے جو اب دیا کہ جولوگ قال اللہ اور قال الرسول پڑھتے ہیں میں ان کے جو تے نہیں اٹھ وَں گا تو بھر اور کیا کروں گا۔ اندازہ لگا ہے کہ ان میں ان کے جو تے نہیں اٹھ وَں گا تو بھر اور کیا کروں گا۔ اندازہ لگا ہے کہ ان

سی نے مسجد نبوی کی تھوڑی سی مٹی لا کر دی اور کہا تجرے کی صفائی سرمہ کی شیشی سرتے ہوئے میں میٹی سے کرآیا ہوں تو آپ نے اس کوابنی سرمہ کی شیشی میں ڈال دیا۔ فر مایا، اچھا اگریدروضہ انور کی مٹی ہے تو ہم اے ابنی آئھوں کا مرمہ بنالیں گے۔

آ پرجمۃ اللہ علیہ کوا یک مرتبہ مدینہ طعیبہ کی چند تھجوری ملیس۔آ پ نے شاگر د سے کہا کہ میر ہے جتنے دوست ہیں ان کی فہرست بناؤ اور ان تھجور ول شاگر د سے کہا کہ میر ہے جتنے دوست ہیں ان کی فہرست بناؤ اور ان تھجور کا مکڑا تو کے استے جھے کر دتا کہ سب کو ہدیہ جبیں۔اس نے کہا حضرت! یہ تھجور کا مکڑا تو ہی تجھ سے بونا بہت ہی جبھوڑ دیا۔ اگر شریعت ہیں اجازت ہوتی تو ہی تجھ سے بونا جبور دیا۔ یہ جبور دیا۔ یہ جبور دیا۔ یہ کی تھجور کے کمڑے کو تو نے جبورا کہہ دیا۔ یہ

رونے لگ جاتے۔ حتی کہ حضرت مولانا مدنی رحمۃ القد علیہ اور حضرت مولانا من حریر القد علیہ اور حضرت مولانا من حریر کل رحمۃ القد علیہ نے ول میں سوجا کہ ہم کسی وقت حضرت کی ضدمت میں عرض کریں گے کہ اتنارونے کی کیاوجہ ہے۔ اگر بھائی کا تھم آج کا ہے تو ریخوشی کی بات ہیں۔ کی بات ہیں۔

چنانچدایک موقع بر کھانے سے پہلے انہوں نے عرض کیا کہ حضرت! آپ آج کل بہت زیادہ روتے ہیں، آپ کے اوپر بہت زیادہ کر بیطاری ہوتا ہے آخر کیا وجہ ہے۔ پھالی کا حکم صادر ہو چکا ہے تو بیخوش کی بات ہے۔اللہ تعالیٰ ہماری جان کواینے راہتے میں قبول کرلیں گے۔ بیتو کوئی ایسی رونے والی بات بیس ہے۔ جب انہوں نے سے بات کی تو حصرت شیخ البندرجمة الله علیہ نے اس وقت ان کو ذرا رعب بھری نظروں سے ویکھا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے تو اس وقت سینے چھوٹ مجے کہ حضرت اسنے جلال ہے ہمیں دیجے رہے ہیں اور چراس کے بعد فر مایا کہتم کیا بھتے ہو ہیں موت کے خوف سے یا پھائس کے خوف ہے جبیں روتا بلکہ میرے ذہن میں کوئی اور ہات ہے۔ انہوں نے عرض کیا، حضرت! مجر پھی ہمیں بھی بنا دیجئے۔حضرت نے فر مایا ميرے دل ميں به بات آختي كدالله رب العزت بے نياز ميں، ميں اس كى شان ہے: یک کی وجہ ہے روتا ہوں۔اس لے کہ بھی بھی وہ بندے ہے جان بھی لےلیا کرتا ہے اور اس کی جان کو قبول بھی نہیں کیا کرتا۔ میں تو اس لتے روتا ہوں کہا ہے اللہ! اگر تونے جان لینے کا فیصلہ کرلیا ہے تو میرے مولا! اس کوتبول بھی فریالیتا۔

چوں نے کالفظ بی استعمال کیوں کیا۔ اتی محبت تھی۔ چنانچہ جب محبور کھا لیتے تو مستقل کو چین کی جب محبور کھا لیتے تو مستقل کو چین کرائی کی لیا کر تے مقط تا کہ وہ بھی جز د بدن بن جائے۔

حضرت في البندرجمة الله عليه اورخوف خدا

والمائية والمويندكا تاريخي ليل منظر

حفرت شخ البندر جمة الله عليه وه دار العلوم ديوبندك تيمر سيوت تهج جنهول في أكريز كے خلاف آزادى حاصل كرنے كے لئے بہت نماياں كام كيا۔ان كے بارے بي شورش كشميرى لكھتے ہيں۔

مردش دورال کی عینی سے عرانا رہا مالنا پس نخه مهر و وقا گاتا ريا مالنا میں آپ کوقید کردیا گیا۔ یا بندسلا کل رہے۔ان کے مجمداور شاکرد حضرت مولا ناحسین احمد بی معفرت مولا ناعزیزگل وغیره بھی ساتھ تھے۔ الحريز فان پربهت ختيال كيس محرساني بات پرد في د ب ایک عجیب واقعہ کمابول میں پڑھا ہے کہ جب اعمر بزنے بدفیصلہ کردیا كمان كو يجانى و عدى جائة وياطلاع ملنے كے بعد حضرت في البندرجمة الشعليد پر يهت كريد طارى د بها تهارآب نے بهت زياده رونا شروع كرديا۔ آب ك شاكردجران موت كرمس مانى كاعم موكيا بوقى كابات ہے لیکن جب اپ شخ کود مجھے تو دہ خوب کڑت کے ساتھ روتے اور کریدو بكاميح وشام كرتے نظرآتے بيں۔دل اتنازم موچكاتفا كدذراذراى بات پر

تشدد کی انتبا

عكيم اجمل ف ن آپ كے مريدين ميں سے تھا۔ آپ بيار تھے اور اس کے بہال علاج معالجہ کے لئے آئے ہوئے متھے۔ وہیں 1910ء میں آپ کی وہ ت ہوئی اوروین سے جن زواٹھایا گیا۔ جب ان کونسل دیا جانے لگا تو مخسل دینے الے نے دیکھ کہ آپ کی پشت کاوپر گہرے زخم کے نشان موجود بین۔ایسی پشت بھی دیکھی نہیں تھی۔لوگ پریشان ہے کہ تحریبہ کیا بات المح كمآب كيشت إلت كم عالم سائن تاب حضرت مدنى رحمة القدعليه ال فت كلكته بين تنصدوه بهي وفات كي خبر ن مروبال ينجيد جب ن سے يو چيما كي تو حضرت موال تا حسين اته مدني رنمة الندهيدية أن وقت راز فيش كيااوركها كهاصل مين مان مين ان كورگ ك انگاروب يركن يا جا تا اور انگريز كبتا كهم جمار مه ما تهو فاداري كا مبدير واور و المراح حق من فتوى دو، ورنه بم تمهمين آكسك الكارول برلاائد رتيس كه معزت کے خون ہے آگ کے انگارے بچھتے ، ای تکلیف اللہ تے مگر انگریز ے کہتے رہے ، انگریز! میں بھی تیرے حق میں فتوی نبیل دے سکتا۔ ارے میں بلال رضی اللہ عند کا وارث ہوں ، جن کوریت کے او پرلٹایا جاتھ اور سینے يرچنائيل ركادي جاني تھيں۔ مين تو خبيب رضي الله عنه كا وارث ہوں جن ك كمرك او پرزخمور ك نشانات تھے۔ ميں قوامام مالك رحمة القدعديد كاوارث ہوں جن کے چبر سے پرسیابی مل کے ان کو مدینہ بھر میں پھر ایا گیا تھا۔ میں تو

اہام ابوصنیفہ رحمۃ القد علیہ کا وارث ہوں جن کا جنازہ جیل سے نکلاتھا۔ ہیں تو اہام ابوصنیفہ رحمۃ القد علیہ کا وارث ہوں جن کوستر کوڑے لگائے گئے تھے۔ ہیں علمی وارث ہوں، حضرت مجد والف ٹانی رحمۃ القد علیہ کا ہیں روحانی فرزند ہوں، شاہ و کی القد محدث و ہلوی رحمۃ القد علیہ کا، مجعلا میں تمباری اس بات کو کسے قبول کرسکتا ہوں۔ چتا نچ سب تکالیفوں کو ہر واشت کر لیٹے تھے گر زبان سے انگریز کے تی میں کوئی بات نہیں کہتے تھے۔ بیان کی قربانیاں تھیں بالآخرا تکریز کو بیجھے بنما پڑا۔ انگریز نے بہلے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو بھائی پر لاکا ویا جائے بالآخراس نے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو بھائی ہر لاکا ویا جائے بالآخراس نے فیصلہ کیا کہ بھائی نہیں ویتے چلوچھوڑ ویتے ہیں۔ چنانچ انگریز کو فیصلہ بدلنا پڑا۔ القدرب العزت نے ان کی عزم واستھامت کی وجہ سے ان کو فیصلہ بدلنا پڑا۔ القدرب العزت نے ان کی عزم واستھامت کی وجہ سے ان کو کو کامیا نی عطافر ہادی۔ کئی مجیب بات کہی۔

طالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا فوٹے جو ستارہ تو زمین پہ نہیں گرتا گرتے ہیں سمندر میں بوے شوق سے دریا کرتے ہیں سمندر میں بوے شوق سے دریا لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا آپتو سمندر تھے بھلا دریا میں کیسے کر سکتے تھے۔ آپ کاس عزم و استفامت کوسلام کرتا چاہئے۔ اس دجہ سے القدرب العزت نے آپ کو بیا عظمت عطافر مائی کہ الجمد للذآپ کا علمی فیض خوب بجہ یا ۔

بھون کی خانقاد اصلاح کے لئے اپی مثال آپ تھی۔

كتابول كي تعداد

ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے اوپر (P.H.D.) بی ایج ڈی کی۔ اس نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ۱۳۸۰ کتابوں کی فہرست بنائی جنہیں آپ نے اپنی زندگی میں خود لکھا یا مرایات دے کرایے شاگردول سے کھوا کیں۔

حضرت تشميري رحمة التدعليه كالبياحثال حافظه

حضرت مولا تا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آپ جائے ہیں کہ اللہ رب انعزت نے ان کو وہ توت حافظ عطا کی تھی کہ اس کی مثال اس قریب کے دور ہیں کہیں نہیں ہتی۔ مرزائیوں نے بہاولپور ہیں جب انگریز کی عدالت کے اندرمقد مہاڑا اس وقت انہوں نے ایک تحریر چیش کی جس تحریر ہے ان کے حق میں کوئی بات ہا بت ہوتی تھی۔ اس تحریر کو پڑھ کر بہی محسوس ہوتا تھا کہ ان کی بات تھی ہے۔ انگریز جج نے حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہے کہا کہ بیتو جو بات کر رہے ہیں اس کی دلیل بھی وے رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ذرایہ کتاب دیمی اور خصور کہا ہوگئی دورے ہیں۔ تو فرمایا کہ دوایہ بیا ہے ہیں، میں دھوے میں آنے والانہیں۔ میں فرمایا کہ بیلوگ دھوکہ دیتا چاہتے ہیں، میں دھوے میں آنے والانہیں۔ میں نے آئی ہے کا رہا کہ بھی یا و

مولا نااشرف على تقانوي رحمة التدعليه كاعلمي مقام

حضرت اللدس تقانوي رحمة القدعديه بهي اي مادر علمي كفرزندار جمند تصے۔القدرب العزت نے ان کوعلم کا وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ ایک ہی وقت میں مفسر بھی تھے، فقیہ بھی تھے اور صوفی بھی تھے۔ القدرب العزت نے دین کے برشعبے میں ان کو بلند مقام عطافر مایا تھا۔ زمانہ طالب علمی ہے آپ کے اندر ملمی جوابر نظر آرے تھے۔ چنانچہ فارغ التحصيل موے تو دارالعلوم كى انتظامیے نے فیصلہ کیا کہ ان طلباء کی دستار بندی کی جائے۔ آپ اپنے چندطلباء اور ساتھیوں کو ساتھ لے کر حصرت شیخ البند کے باس سے اور کہنے لگے کہ حضرت ہم ایک فریاد لے کرآئے ہیں۔آباے پورا کردیجئے۔ پو جھا،کون ى بات ہے؟ عرض كرنے كے كه حضرت! بهم نے كتابيں تو عمل كريس، بمیں معلوم ہوا ہے کہ مدرسہ کی انتظامیہ ہماری دستار بندی کر دانا جا ہتی ہے۔ ہم اس کئے حاضر ہوئے ہیں کہ ہم اس قابل نبیں، اگر ہماری وستار بندی کروا دی گن تو دارالعلوم کی بدنای ہوجائے گی کہ ایسے نالائق طلباء کی دستار بندی کروادی ہے۔ آپ مبربانی فرمائے اور دستار بندی نہ کروائے۔ جب انہوں نے یہ بات کی توشخ البندرجمة الله عليه كوجلال آكيا، فرمايا اشرف على الم الي اساتذہ کے سامنے رہے ہوای کے تہبیں اپنا آپ نظر نبیں آنا، جب ہم نبیں ہوں گے تو پھرتم ہی تم ہو گے اور وقعی و بی ہوا کہ جب بیاسا تذہ فوت ہو گئے تو پھر حصرت تھ توی رحمة اللہ علیہ کے علوم کا ڈ نگا بجا کرتا تھا۔ سِجان اللہ، تھانہ ما تک رہاہوگا، کوئی مقام ابرائیم پر تجدہ ریز ہوگا، تو آپ ان کا تصور ذہن میں لا کر کہتے معلوم نہیں عشاق کیا کررہے ہوں گے۔اس طرح آپ کو کھا نا اچھانہ لگتا، کبھی آسان کی طرف دیکھ کر کہتے ہمعلوم نہیں عشاق کیا کررہے ہوں گے اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کا اللہ دب العزت کو یہ بات پہند آئی تو اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کا دروازہ ان کے لئے کھول دیا۔ ایک مرتبہ آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ آپ ہندستان کے ان برگزیدہ علاء میں سے ہیں جن کو اٹھارہ سال مجد نبوی سے ہیں جن کو اٹھارہ سال مجد نبوی سے ہیں درس صدیث دیے کی تو نی نصیب ہوئی۔ سبحان القد، وہاں صدیث برخ سال عدیث اللہ علیہ و مسلم پڑھا۔ النبی صلی اللہ علیہ و مسلم

#### جرأت بهوتواسي

الله رب العزت نے دل میں جرات اتن دی تھی کہ جب وینہ ہال کراچی میں اگریز نے ان کوعدالت کے اندر حاضر کیا تو اگریز نے کہا، کہ حسین احمد احمدین پہتے ہے کہ تم نے ہمارے خلاف فوئی دیا ہے۔ اس کا بھیجہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا، کہ ہال جھے پہتے ہے۔ اس نے کہا، کیا پہتے ہے؟ آپ نے اپنے کندھے کی سفید چا در اس کو دکھادی۔ انگریز نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا، کہ یہ میراکفن ہے جو میں اپنے کندھے پر لئے پھرتا ہوں۔ زیادہ سے فرمایا، کہ یہ ہوگا کہ میری موت کا حکم صادر ہوجائے گا۔ جھے بھائی چڑھادی جا گا دی جھے کی سفید خوا دی جو میں اپنے کندھے پر لئے پھرتا ہوں۔ زیادہ سے فرمایا، کہ میری موت کا حکم صادر ہوجائے گا۔ جھے بھائی چڑھادی جا دی جا گئے گئے ہی ضرورت نہیں ہوگی۔

جائے۔ چنانچے دوسرانسخے منگوایا تو اس میں وہ سطر واقعی موجودتھی۔ جس سے مطلب مسلمانوں کے حق میں آتا تھا اور ان مرزائیوں کی دھوکہ دبی بے نقاب ہوگئی۔ لوگ جیران ہو گئے کہ کا رسال پہلے دیکھی ہوئی کتاب کا متن اس وقت بھی زبان یادتھا۔ الله رب العزت نے بے مثال قوت حافظہ ان کو عطا فرمائی تھی۔

### مندووك كاقبول اسلام

چند ہندوآ ب کے ہاتھ پرمسلمان ہوگئے۔لوگوں نے ہندوُوں سے کہا کہتم مسلمان کیوں ہو گئے تو انہوں نے حضرت شمیری رحمۃ القد علیہ کی طرف اشارہ کیا کہ سے چہرہ کی جھوٹے انسان کا چہرہ نہیں ہوسکتا۔ہم نے سے چہرہ دیکھ کراسلام قبول کرلیا ہے۔القدرب العزت نے ایسا کمال عطا کیا تھا۔

## حضرت مدنى رحمة الله عليه اورعشق رسول مال بيانيدين

حضرت مولا تا حسین احمد مدنی رحمة القد علیه کے دل میں الله رب العزت نے عشق رسول میں ہونے خوب بھر دیا تھا۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ذی الحجہ کے جب پہلے دی دن آتے تو ان کی طبیعت کے اندر بے قراری آتی۔ چنانچے ذی الحجہ کے ان دی دنوں میں جسم یہاں ہوتا مگر دل وہاں ہوتا۔ سارا دن وہیں کے بارے میں سوچتے رہتے حتی کہ دستر خوان پر روثی محانے میں اوقات روٹی کھاتے اختے جاتے اور کھڑ ہے ہوکر کہتے، معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہول گے۔ کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا کیں معلوم نہیں عشاق کیا کر رہے ہول گے۔ کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کر دعا کیں

فنا فی اللہ کی تہہ میں بقا کا راز مضمر ہے جے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا ہیدہ فرگ نے جہنا کا رائردیا تھا۔

#### منقتر مين كاقافله

علائے و بوبند کے بارے میں شاہ جی رحمۃ القد علیہ فرمایا کرتے تھے کہ "معابہ کرام کا ایک قافلہ جارہا تھا ان میں سے چندار واح کواللہ تعوالی نے بیچھے روک لیا۔ بیدو بی رومیں تھیں جن کو اس دور کے اندر پیدا کر دیا تا کہ بعد میں آنے والے متاخرین متفد مین کی زندگی کے نمو نے اپنی آنکھوں ہے و کھے آنے والے متاخرین متفد مین کی زندگی کے نمو نے اپنی آنکھوں ہے و کھے لیں۔''

اور واقعی ان کی اتباع سنت کو دیکھیں،ان کے تقویٰ کو دیکھیں تو یہی نظر آتا ہے کہ سرکے بالوں سے لے کر پاؤں کے نا خنوں تک ریحفرات نبی علیہ الصلوٰ قادالسلام کی سنتوں سے سے ہوئے تھے۔

#### الله تعالى كى طرف سے جناؤ

سیکوئی اتفاقی با تیں نہیں تھیں بلکہ بیاللہ تعالی کی طرف سے چناؤ معلوم ہوتا ہے۔ ویکھے ایک روایت میں آتا ہے کہ ہرصدی کے آخر پراللہ تعالیٰ ایک بندے کو پیدافر ماتا ہے جومجد و ہوتا ہے، جو دین کی تجدید کا کام کرتا ہے، جو شرک و بیدافر ماتا ہے جومجد و موتا ہے، جو دین کی تجدید کا کام کرتا ہے، جو شرک و بدعات ورسومات کو تم کر دیتا ہے اور نبی علیہ الصلوٰ ق والسلام کی سنتوں کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے تو موارسال کے بارے میں صدیت یاک میں بھی اس کا دوبارہ زندہ کر دیتا ہے تو موارسال کے بارے میں صدیت یاک میں بھی اس کا

تذکرہ ہے۔ تو ملائے دیو بند پنے ہوئے لوگ تھے اگران کی زند کیوں کا جائزہ لیس تو ان کی زند کیوں کا جائزہ لیس تو ان کی زند کیوں کا جائزہ لیس تو ان کی زند کیوں میں جمیب تناسب نظر آتا ہے۔ آپ کے سما منے دو تین مثالیس بیان کی جاتی ہیں۔

آپ ذراغور تیجئے کے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ القد علیہ کی وفات ۱۲۳۹ھ میں ہوئی اور حضرت شیخ البند رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ۱۳۳۷ھ میں ہوئی ۔ تقریباً سوسال کا فرق ہے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی مجاہد تھے، شیخ البند رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے البند رحمۃ اللہ علیہ نے انگریز کے خلاف جباد کا فتو کی وے دیا تھا اور شیخ البند رحمۃ اللہ علیہ نے اس فتو کی کے اوپر علمان کر کے دکھا دیا تھی۔ تقریباً کیک سوسال کے بعد ان کی وفات ہور ہی ہے۔ عمل کر کے دکھا دیا تھی۔ تقریباً کیک سوسال کے بعد ان کی وفات ہور ہی ہے۔ عمل کر کے دکھا دیا تھی۔ تقریباً کیک سوسال کے بعد ان کی وفات ہور ہی ہے۔ مارسال کا یہ وتفد اتھ تی بات بیس تھی۔ بلکہ یہ قدرت کا چناؤ نظر آتا ہے۔

حضرت مولا ناصلیل احمد سبار نیوی رحمة الند علیه کی وفات ٢٣٦١ هیں ہوئی۔ حضرت مولا ناصلیل شہید رحمة الند علیه کی وفات ٢٣٦١ هیں ہوئی۔ حضرت مولا ناصلیل احمد رحمة الند علیه نے شرک و بدعت کوختم کیا تو شاہ اساعیل شہید رحمة الند علیه نے شرک کی جڑیں کا ث کے رکھ ویں۔ مولا نا فلیل احمد سبار نیوری رحمة الند علیه نے بھی بدعات کا قلع قمع کر دیا تھا۔ ان دونوں کی وفات میں بھی پورے مارسال کا فرق بنتا ہے۔

علا مدشامی رحمة الله علیه کی وفات ۱۲۵۲ه میں ہوئی توعلا مدانورشاه کشمیری رحمة القد علیه کی وفات ۱۳۵۲ه میں ہوئی۔حضرت علا مدشامی رحمة الته علیه کی وفات ۱۳۵۲ه میں ہوئی۔حضرت علا مدشامی رحمة الته علیه بھی علم کے سمندر التھ علیہ بھی علم کے سمندر

نہیں ہے۔ شکے کے آم خرید نے کے لئے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ مقدس علمي رشته

ہم رات کے اند جیرے میں نہیں جکہ دن کی روشنی میں کہتے ہیں کہ ہم شکے کے آمہیں ہیں بلکہ ہماراعلمی رشتہ نبی آخر الزماں تک پہنچ آ ہے۔علائے و يو بند كوالقدرب العزت في جوملمي كمالات عطاكة الحمد متَّدان علمي كمالات كا رشته نبی علیه الصلاة والسلام تک پہنچا ہے۔ چنانچے علماء دیوبند کے سرخیل ا، م حضرت مولاتا قاسم تانوتوي رحمة الله عليه يتهيه

المراحظرت مول نا قاسم نا نوتوی نے دین سیکھاحضرت شاہ عبدالخی ہے الله حضرت شاہ عبدالغی نے دین سیکھا شاہ حضرت اسحاق ہے۔ المن حضرت شاہ اسحاق نے دین سکھا حضرت شاہ عبد العزیز ہے۔ 🏠 حضرت شاه عبدالعزيز نے دين سيکھا حضرت شاہ ولی القدمحدث و ہلوگ ہے

البوطابر التر محدث و الوطابر التركيم معرت البوطابر

🛠 حضرت یہ ابوطا ہر مدنی نے دین سکھ حضرت حسام الدین ہے۔ الله عفرت في حسام الدين في وين سيكها حضرت ربيع بن معيد سے۔ الم حضرت رہے بن سعید نے دین سیکھاحضرت ابواسحاق مدتی ہے۔ 🖈 حضرت ابواسحاق مد فی نے دین سیکھا حضرت امام محمد بن اساعیل تھے۔ بول لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک چتاؤ ہے۔ایک بندہ جب دنیا ہے رخصت ہوتا تھا اللہ دوسرے بندے کو پیدا فرما دیتے ہیں اور آئندہ آنے واليه ١٠٠٠ ارسال شي ده بنده كام كرتا تها

الله تعالى في علائ الل سنت والجماعت ويوبند سعدين كا كام لياتو ہمارا ان کے ساتھ روحانی علی تعلق ہے۔ الحمد للد آج ان حضرات کے علمی فرزندموجود ہیں۔ جن حضرات نے نی علیدالسلام کی ایک ایک سنت بر مل کیا اورانہوں نے دین کے پرچم لہراد ہے۔ انگریز کے خلاف جہاد کیا جس کی وجہ ے آج ہم آزادی کا سائس لے دے ہیں۔ ہماراعلمی رشتہ ان سے لے کرنی كريم ميسيخ تك ويجاب

ہم شکے کے آم ہیں

علاسة والوبندكا تاريخي بس منظر

مم كوئى شكيك كرة مبس ميں -آب نے سالفاظ يہلي سے موں كے كرآم كاباغ موتا بوتا اس مس مختلف سل كرآم موت بين- باغ كامالي جس درخت سے آم تو ڑتا ہے تو دہ تو کری میں ڈال کرنام لکے دیتا ہے کہ بیقلاں نسل کے آم یں۔ چنانچے منڈی میں آکر آمسل کے نام سے کمنے ہیں۔ نام ے کنے کی وجہ سےان کی قبت زیادہ لکتی ہے۔ کین کھا مالیے ہوتے ہیں کے جن کو پرندے خود تو ڑے کھینگ دیتے ہیں وہ بہت سارے آپس میں مل جاتے میں تو ان کا پہتریس چالا کہ سیس کے میں۔ان کو بائ والا آدمی و كرى جرديما إوراكم ويما يك كديد شكيد كا من بالمحصال كيسل كاينة

بخار کی ہے۔

ام حضرت امام محمد بن اساعیل بخاری نے دین سیکھ حضرت امام محمد ن اسام محمد بن اساعیل بخاری نے دین سیکھ حضرت امام محدث یکی بن معید سے۔

ام معدث کی بن معین نے دین سیکھا حضرت امام ابو میں معین نے دین سیکھا حضرت امام ابو میں نے دین سیکھا حضرت امام ابو میں نے سیکھا

المجادة الم الموصف في من سيكها حضرت الم المنظم الوصفيف في من سيكها حضرت الم محالات مرحماً وصفيف في المحالات الم حمالات معالات م

حضرت محمد منان الخارات محمد منان النام سے الحمد مقد مناز کی میں اور روحانی نسبت نبی علید السام کے ساتھ جا کر ماتی ہے۔ ساتھ جا کر ماتی ہے۔ وکر کا بنیا دی مقصد

حفرت تھانوی رحمۃ امند مدید فرماتے سے کہ ذکر کا بنیادی مقصدیہ ہوتا ہے کہ انسان کے رگ رگ اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے۔ جو اذکار بتلائے جاتے ہیں اور تزکیہ نسس کی جو محنت کروائی جاتی ہاں کا بنیادی مقصدیمی ہے کہ اس ذیر کے کرنے سے اندرایسی کیفیت آجاتی ہے کہ دل منور ہوجا تا ہے۔ پھر القد تعالیٰ عوم ومعارف کی بارشیں کردیا کرتے ہیں۔

علوم ومعارف كى بارش

حضرت تھا نوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ ہم شیخ البند سے جلالین شریف پڑھا کرتے تھے اور میں تکرار کے وقت طلباء کا مائیٹر تھا۔ میرے ذہب تا کہ ایک دفعہ تکرار کرتے ہوئے ایک مائیٹر تھا۔ میرے ذہب کے خرار ہوتی تھی۔ایک دفعہ تکرار کرتے ہوئے ایک اشکال وار دہوا جور فع بی نہیں ہوتا تھا۔سب طلباء نے سوچا مگر کسی کے ذہب میں جواب نہیں آیا۔ بالا خرسب طلباء نے کہا کہ چوں کہ ذمہ دار ہواس لئے کل کے درس سے پہلے حضرت سے اس کا جواب یو چھلو۔ میں نے کہا بہت کل کے درس سے پہلے حضرت سے اس کا جواب یو چھلو۔ میں نے کہا بہت اچھا۔ا گئے دن میں نے جلالین شریف اپنی بغنل میں کی اور فجر کے لئے مسجد میں آگیا۔

سردی کاموسم تھا میں نے فیحرکی نماز پڑھتے ہی حضرت شیخ الہند دہمۃ اللہ علیہ کے قریب جانے کی کوشش کی ۔ مسجد کے ساتھ ہی ان کا حجرہ تھا۔ میر بے جانے ہے وہ حجرے میں تشریف لے گئے اور درداز سے کی کنڈی بند کرلی۔ میں دریے بہنچا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اشرف علی! تجھے اپنے نفس کو سزا دبنی چاہے کہ نکلنے میں تاخیر کیوں ہوئی۔ چنانچے سردی کے موسم میں میں درداز سے کہ نکلنے میں تاخیر کیوں ہوئی۔ چنانچے سردی کے موسم میں میں درداز سے کہ باہر کھڑا ہوگیا کہ جب حضرت اشراق پڑھ کر تکلیں گے تو میں حضرت سے ان کا جواب ہو چھ لوں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں سردی سے تشخر رہا تھا لیکن ذرا کان جو لگائے تو اندر حضرت جیشے لا اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ فرمایا ذکر تو حضرت کر در ہے تھے۔ فرمایا ذکر تو حضرت کر در ہے تھے۔ فرمایا ذکر تو حضرت کر دے ہے۔

تضيق علوم ومعارف كى اتن بارش موتى تقى كدا يك بى مضمون كوكى كى انداز \_ بیان کرتے تھے گر بجھنے والوں کے ہم وادراک سے بالا ہوا کرتی تھیں۔ أولسيك آبسائيي فعيني بمشلهم إذا جسمعتنا يساجس يسر المنجامع الله رب العزت جميس ان اسلاف كيفش قدم يرزندگى كرارنے كى توقیق عطافر مادے، ہمیں اینے آپ برمحنت کرنے اور اسے علم برعمل کرنے كى،انے اندرے دور كى ختم كرنے كى اورائے اندرے معصيت ختم كرنے کی تو فیق عطاقر مادے۔ آمین تم آمین

وَ آجِرُ دَعُوانَا أَن الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِينُ ٥

# w w

ہرسم کی دین علمی ،ادبی جبلینی ،دری وغیردری کتابیں ہم سےطلب كرين \_الركوني كتاب مارى فهرست كتب مين ندمونو تب بهي آب مين لکھتے ہم اس کو تلاش کر کے حاضر خدمت کریں گے۔صرف ایک خطالکھ کر این من پیند کتابیں ہم سے طلب کریں۔

#### K.K. FAKHRIA

P. O. Deoband 247554 (U.P.)

العزت نے ان کودہ ذوق عطا کیا تھا کہ لا اللہ الا الله کی ضربوں سے سننے والوں كووجدا جاتاتها

حضرت نے اشراق پڑھی تو اس کے بعد دروازہ کھولا، میں جیران ہوا کہ سردى كے موسم ميں شيخ البندرجمة الله عليه كى بيثانى پر يسنے كے قطرے تھے۔ ذكر كى حرارت بيشانى پر يسينے كى شكل ميں ظاہر ہور ،ى تھى۔ مجھے ديكھ كر فرمايا، اشرف على ائم يهال كيے كمر عهو؟ من في كباء حضرت! ايك بات يوچھني ہے۔ میں نے کتاب کھول دی۔ حضرت نے دیکھا تو اس کے متعلق تقریر فرمانی شروع کردی۔ کہتے ہیں کہ حضرت تقریر فرماتے رہے، الفاظ بھی میرے لئے غیر مانوس تھادرمعانی بھی کچھ بھی میں نہیں آرے تھے۔حضرت نے تقریر فرما کر کہا، اشرف علی اتم سمجھ کئے ہو؟ میں نے کہا، حضرت! بچھ سمجھ نہیں آئی۔ میں نے ول میں کہا، حضرت! کھے زول فرمائے تا کہ جھے بھی بات مجھ آسکے۔حضرت نے دوبارہ تغریر کرنی شروع کردی۔ دوبارہ جب تقرير كي تو الفاظ تو مجھے كھ مانوس محسوس ہوتے تھے، سے ہوئے تھے ليكن مطلب پر بھی سمجھ میں نہیں آر ہاتھا۔حضرت نے تقریر کمل کی۔دوسری مرتبہ فرمایا، اشرف علی اب مهمین بات مجه آئی۔ میں نے کہا، حضرت اب بھی سمجھ میں نہیں آئی۔حضرت نے فرمایا،اشرف علی! میری اس وقت کی باتیں تمہارے فہم وادراک سے بالا ہیں لہذا کسی اور وقت میں مجھ سے یو چھ لینا۔ الحمدالله بم ان اساتذہ كے شاكرد بيل جوالله رب العزت كاذكركرتے

# ميزان العلوم شرح سلم العلوم

از: مولا نامفتی شکیل احمد سیتا بوری سابق مدرس دارالعلوم دیوبند

فن منطق کی معرکۃ الآراء کتاب سلم العلوم پراردوزبان میں منطق کی معرکۃ الآراء کتاب سلم العلوم پر مین منتن کی بوری میں ایک نادر شرح میزان العلوم جس میں منتن کی بوری وضاحت کی گئی ہے اور الجھادینے والے اعتراضات اور جوابات سے حتی الامکان احتراز کیا گیا ہے ، زبان سلیس ہے اور انداز بیان شستہ اور شگفتہ۔

ناشب كاشد كانه فخرايه كانه ديويده 247554

# خوش خبری

(ایمان کی تازگی کے لئے

حضرت مولانا پیرفقیر ذوالفقار احمد صاحب
نقشبندی کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے اور ہمارے
یہاں سے بذر بعد ڈاک منگائے۔
ہم دینی کتابیں بہت ہی رعایت سے
فروخت کرتے ہیں۔ایک مرتبہ خدمت کا موقع
ضروردیں۔

دیوبند یوپی 247554

انداز بیاں گر چہ بہت شوخ نہیں ہے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات

كو برعم جو برسيرت

ازمولا نامفتي شكيل احمد صاحب سيتا بوري

سايق مدرس دارالعلوم ديوبند

- تقریری بیچیونی ی کتاب طلبداری اسلامیدی به حدمقبول ب-
  - اگرآپ تقریری میدان می سب پرسبقت لے جاتا جا ہے ہیں۔
    - اگرآپ بہترین مقرر بناجا ہے ہیں۔
  - اگرآپ سرت طيب ينهي كوبيان كرنے كالمح طريقة بحصا جاتے

تو آج ہی اس گوہر تایاب کوائے علمی خزانے میں محفوظ کر لیجئے۔

نا شـــــر

كتب خانه فخريه ديوبند

#### بيرفقير حضرت مولاناذ والفقاراحمدانقشبندي كي تصانيف

و باادب بانصيب

🔹 تصوف وسلوک

پریشانیوں کاحل

» تمنائے ول

🄹 خطبات ذ والفقار

• دوائے ول

• زارله

💌 سکون دل

• سكون خانه

\* عشق اللي

• عشق رسول مثلاثه

\* محسنين اسلام

• ملفوظات فقير

• مجالس فقير

• كتوبات نقير

« موت کی تیاری

انبیا کرام کی سرزمین میں چندروز

آزادریاستوں کے پیٹم دیدحالات

» تماز کے ادبی اسر ارور موز

• خواتین اسلام کے کارنام

خوا تین کیلئے تر بیتی بیانات

» وعائمیں قبول نہ ہونے کی وجوہات

» ذرائم مولويه على يوى در فيز بساقى

د بسلامت تهاری نسبت

• سنت نبوی اور جدید سائنسی انکشافات

ملے ندگی بتی ہے

فقیرکا پیامنی سل کے نام

🔻 قرآن کے اسرار ورموز

» کتنے بڑے ہیں حوصلے پروردگارے

لا ہورے تا خاک بخارہ وسمر قند

مثالی از دواجی زندگی کے سنہری اصول

« حیااور پاک دامنی



K.K.FAKHRIA P.O.DEOBAND (U.P.) Pin-247554 Mob.09359230484